جماعت احربيه كے عقائد

از سید ناحضرت میرزابشیرالدین محموداحمد خلیفة المسیحالثانی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُوْلِهِ الْكُرِيم

بِشمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## جماعت احدیہ کے عقائد

(رقم فرموده مئی ۱۹۲۵ء)

ہارے عقائد جن کومد نظرر کھتے ہوئے ایک مختصر سانقشہ ہارے نہ ہب کاذ ہن میں تھینچ سکتا

*-: چینے* 

ہم اس بات پریقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے اور ایک ہے وہ ان تمام صفات سے اللہ تعالیٰ ہے۔ اور ایک ہے وہ ان تمام صفات سے اللہ تعالیٰ مصف ہے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔

ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ملا تکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور انسانوں سے ملائکۃ الله علیحدہ موجود ہیں۔ خیالی یا وہمی وجود نہیں ہیں بلکہ حقیقیاً وہ الیی ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مادی اسباب کی آخری کڑی کے طور پر مقرر فرمایا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے لئے عالم مخلو قات میں ایک ایسی حرکت پیدا کرتے ہیں جو مختلف مدارج طے کرنے کے بعدوہ

ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا تعالی اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے کلام کلام اللی نازل کیا کرتا ہے۔ اور جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے (جس کی حد بندی کرنے کی ہم کوئی وجہ نہیں پاتے خواہ لا کھوں اور کروڑوں خواہ اربوں سال ہوں) تبھی سے خدا تعالی اپنے خاص خاص بندوں سے دنیا کی راہنمائی کے لئے کلام کرتا چلا آیا ہے۔ اب بھی کرتا ہے اور آئندہ کرتا رہے گا۔

نتائج پیدا کردیتی ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔

ہم یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ کلام اللی کی اقسام کاہے۔ایک فتم شریعت یعنی ایسا قرآن کریم کلام جو شریعت کا حامل ہو تا ہے اور ایک فتم تفییراور ہدایت ہوتی ہے یعنی کلام شریعت کی تفییراس کے ذریعہ سے کی جاتی ہے اور اس کے سچے معنے بتائے جاتے ہیں اور لوگوں کو حقیقی راستہ کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے خواہ وہ اس کلام کے حامل کے ذریعہ سے دنیا کو بتایا گیا ہواور خواہ وہ اس سے پہلے کسی حامل کلام کے ذریعہ دنیا کو پتایا گیاہو-اور ایک قتم الهام کی بیہ ہے کہ اس کی غرض و ثوق اور یقین دلانا ہو تی ہے۔ پھرا یک قتم الهام کی بیہ ہے کہ اس میں اظہار محبت مد نظر ہو تا ہے -اورایک فتم الهام کی ہے ہے کہ اس میں تنبیہ بد نظر ہوتی ہے اور اس فتم کا کلام کا فروں اور مشرکوں پر بھی نازل ہو جاتا ہے۔ ہمارا یہ لیقین ہے کہ کلام شریعت اس دنیا کے کئے قرآن کریم پر ختم ہو گیاہے۔

ہارا اس بات پر ایمان ہے کہ حاملین شریعت کی آخری کڑی مجمہ

ر سول کریم التالیایی در سول الله التالیی بین اور قرآن کریم کے بعد کوئی شرعی کتاب خدا کی طرف سے نازل نہیں ہو سکتی اور نہ رسول کریم الفاقائیج کے بعد کوئی ایسانبی مبعوث ہو سکتا ہے

﴾ جو کوئی نیا تھم شریعت لائے یا کسی مٹے ہوئے تھم کو نئے طور پر دنیا میں قائم کرے۔ یعنی نہ تو یہ ہو

سکتاہے کہ شریعت میں کوئی زیادتی کرے اور نہ بیہ ہو سکتاہے کہ بچھلے کلام کاکوئی تھم جو منسوخ ہو چکاہو کسی نئے نمی کے ذریعہ سے قائم ہو۔

بھرہم یقین کرتے ہیں کہ اللہ تعالی و متأ فو متأ دنیا کی ہدایت کے لئے بعض علیم السلام انسانوں کو جو اس کے کلام کے حامل ہونے کی قابلیت رکھتے ہیں اور جو

لوگوں کے لئے نمونہ بننے کی طاقت رکھتے ہیں اپنے کلام سے مشرف کرکے دنیا کی ہدایت کے لئے مامور کرتا رہاہے جو کہ مجھی تو کلام شریعت لے کردنیا میں آئے ہیں اور مجھی صرف ہدایت ہی لے

كر آتے ہيں خودان پر كوئي ايساكلام نازل نہيں ہو تاجس ميں كوئي نيا تھم ہو۔

ہمارا رہے عقیدہ ہے کہ دو سری قتم کے نبی جو شریعت نہیں لاتے اور صرف پہلی غیر شری نبی شریعت کی تفییراور تشریح کرنے کے لئے نازل ہوتے ہیں وہ ایسے زمانہ میں نازل ہوتے ہیں جب کہ اختلافات' روحانیت ہے بُعد' خدا تعالیٰ ہے دوری' تقویٰ کی کمی اور نیکی کا فقدان کلام شریعت کے صحیح معنے کرنے کی قابلیت اس وقت کے لوگوں ہے مٹادیتا ہے اور اگر کسی امرمیں لوگ معنے دریافت بھی کرلیں تو اس قدر اختلاف آراء ہو چکا ہو تاہے کہ کسی ھخص کو یقین اور تسلی نہیں ہو سکتی کہ بیہ معنے درست ہیں-اور جب کہ خدا تعالیٰ کی طاقت اور 🖁 قدرت لوگوں کی نظرے بالکل مخفی ہو جاتی ہے اس کاوجو د قصوں اور روایتوں میں محدود ہو جاتا ہے اور اس کے تازہ بتازہ جلوے دنیامیں نہیں آتے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایبانی جیجا

جاتا ہے جو کلام اللی کی صحیح تفسیر جو اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے اور تازہ نشانات کے ساتھ خدا تعالیٰ کے جلوے کو ظاہر کرتا ہے جس سے وراثتی ایمان جو در حقیقت ایک کو ڑی کے برابر حقیقت نہیں رکھتا یقین اوروثوق کامقام حاصل کرلیتا ہے۔

مارا یہ یقین ہے کہ امت کی اصلاح اور درستی کے لئے ہر انبیاء ملیعی السلام کا آنا ضرورت کے موقع پراللہ تعالی اپنے انبیاء بھیجنارہے گا-اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ قرآن کریم اور احادیث میں اس زمانہ کی نسبت خصوصیت کے ساتھ یہ پیشکوئی کی گئی تھی کہ اس وقت جب کہ رسول کریم الکھائی کی تعلیم کوجو صفحات کاغذ پر قوموجو دہوگ کیکن لوگوں کے قلوب پرسے مفقود ہو جائے گی اور بلحاظ ایمان اور یقین کے وہ ثریا پر چلی جادے گی آور بلحاظ ایمان اور یقین کے وہ ثریا پر چلی جادے گی آپ ہی کی امت میں سے ایک ایسا شخص ظاہر ہو گاجو پھر قرآن کریم کی حقیقت لوگوں پر ظاہر

کرے گااوران کے ایمانوں کو تازہ کرے گا۔

ہمارایہ یقین ہے کہ وہ مخص موعود ظاہر ہو چکا ہے او ان حضرت مسے موعود علیہ السلام کانام مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ہے۔ ہم رسول کریم الفاق کی بتائی ہوئی ہدایت اور آپ سے پہلے انبیاء کی پیشکو ئیوں کے مطابق یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ مسے موعود تھے جن کے ذریعہ خدا تعالی عیسائیت کے فتنہ کو پاش پاش کرے گا-اور آپ مہدی موعود تھے جن کے ذریعہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کی اصلاح کرنی ہے اور آپ کرش اور دوسرے بزرگ جو مختلف اقوام میں آئے ہیں ان کے مثیل تھے جن ناموں کے ذریعہ آپ نے ان کو موسرک کو اسلام کی طرف لانا ہے آپ کے ذریعہ اللہ تعالی نے سمجیل اشاعت کاکام کرنا ہے اور وہ کررہا ہے۔

ہمارا یہ یقین ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اس پرایمان لانا اور اس ور کاماننا اس کا ساتھ دینا اور اس کی جماعت میں داخل ہونا ضروری ہے ورنہ وہ غرض و عایت ہی مفقود ہو جاتی ہے جس کے لئے خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور آیا کرتے ہیں - اگر خدا تعالیٰ کے مامور کی جماعت میں داخل ہونا ضروری نہ ہو تو جیسا قرآن سے طاہر ہے کہ نبی کی مخالفت اس وقت کے بڑے لوگوں کی طرف سے ضروری ہے کسی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ایک غیر ضروری کام کے لئے ساری دنیا کی مخالفت سہیڑے - تبھی ایک جماعت اس مقصد کو لے کر کھڑی ہو سکتی ہو کہ ہے کہ وہ اس مامور کی تائید کرے گی اور اس کے کام کو دنیا میں پھیلائے گی جب کہ وہ اس مامور کی تائید کرے گی اور اس کے کام کو دنیا میں پھیلائے گی جب کہ وہ اس مامور کی تائید کرے گی اور اس کے کام کو دنیا میں پھیلائے گی جب کہ وہ اس مامور کی تائید کرے گی اور اس کے کام کو دنیا میں پھیلائے گی جب کہ وہ سمجھتی ہو کہ

بغیراس کے ہم خدا تعالیٰ کی رضاء کو حاصل نہیں کر سکتے۔ پُس وہ دنیا کی اشد ترین مخالفت کو جس سے بڑھ کراور مخالفت نہیں ہوتی خدا تعالیٰ کی رضاء کے لئے برداشت کرنے کے لئے تیار ہو جاتی

وُعل ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ خداتعالی دعاؤں کو قبول کر تاہے۔

ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہرانسان جب مرجاتا ہے اس کے اعمال کے مطابق اس جزاء و سزا کے ساتھ سلوک کیاجاتا ہے اس عرصہ میں جس کو قبر کا زمانہ کہتے ہیں مگر جس سے مراد وہ خاص مقام ہے جس میں مُردوں کی ارواح رکھی جاتی ہیں۔ اور اس وقت بھی جزاء و سزا ملے گی جب سے قبر کا زمانہ ختم ہو جائے گا اور حشر کبیر کا زمانہ شروع ہو جائے گا۔

ہارا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت سب صفات کے ساتھ اپناا ثر ظام رکرتی ر حمتِ اللی ہوا ہے ہیں ہے ۔۔۔۔ ور رحمتِ اللی ہواراس کی رحمت عظیم کے ماتحت آخرا یک دنِ ایسا آئے گاکہ تمام کے تمام بی نوع انسان خواه کیسی ہی بدی اور بد کاری اور کیسے ہی فیق اور کفرمیں شرک یا دہریت میں مبتلاء ہوں ان کو اس کی رحمت اپنے اند رسمیٹ لے گی اور بالآخر وہ بات جو انسان کی پیدائش ك وقت خداتعالى نے ان سے كى يورى ہو جائے گى يعنى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ. إِلاَّ لیغید و 'یتمام کے تمام اس کے عبد بندے اور اس کے عبادت گذار ہو جائیں گے۔ ہر شخص ا پنے درجے کے مطابق برلہ یائے گا۔ نہ کسی کی کوئی نیکی ضائع ہوگی اور نہ کسی کی ہدی ضائع ہوگی۔ نادان ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ آخر میں جب دو زخ کے سلسلہ کو منا دیا جائے گاتو پھر سزا کا ہے کی موئی۔ دنیامیں روزانہ لوگوں کو سزاملتی ہے بھروہ جُھٹ جاتے ہیں مگروہ سزاہی کہلاتی ہے۔ دوزخ کی سزا تواییخے زمانے کی وسعت میں اتنی ہے کہ اس کا خیال کر کے بھی ول کانپ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کریم میں أبد کے لفظ ہے ذکر کر تا ہے بعنی ہیشہ گویا اس کو بوں سمجھنا جا ہے کہ وہ نہ ختم ہونے والی ہو گی تو کون شخص ایباہے جواتنی لمبی سزا برداشت کرسکے۔ پھراس سے زیادہ کیا سزا ہو عمتی ہے کہ ایک خدا تعالی کا نافرمان اس وقت جب کہ اس کے بھائی قرب اللی کے میدان میں دو ژرہے ہوں گے اور آنا فانا روحانیت میں تر تی کررہے ہو نگے وہ اپنی گناہ آلود روح ووزخ کی آگ میں جلا کرصاف کر رہا ہو گاکسی گھو ژوو ڑکے سوار سے یو چھو کہ اس کو دو ڑتے وقت روک لیا جائے اور بعد میں چھو ڑا جائے تواس کو کتناصد مہ پنتجاہے۔

ہمارا یہ یقین اور و توق ہے کہ انسانی روح ترقی کرتے کرتے ایسے در ہے کو روئیت اللی عاصل کرے گرجہ کہ اس کی طاقتیں موجودہ طاقتوں کی نبست اتنی زیادہ ہوں گی کہ اسے ایک نیاوجود کماجا سکتا ہے۔ لیکن چو نکہ وہ اس روح کی نشوو نماہو گی اس لئے اس کانام سی ہو گاجو اس کو اب اس دنیا میں حاصل ہے۔ اس وقت روح اس قابل ہو جائے گی کہ اللہ کے ایسے جلوے کو دیکھیے اور الیمی رؤیت اس کو حاصل ہو کہ باوجود اس کے کہ وہ حقیقی رؤیت نہ ہوگی مگر پھر بھی اس دنیا کے مقابلہ میں رؤیت اور رہے دنیا اس کے مقابلہ میں حجاب کملانے کی مستحق ہوگی ۔

ہمیں لوگوں سے یہ اختلاف ہے کہ لوگ ہے یہ اختلاف ہے کہ لوگ سیجھتے ہیں البوت اور کلام کاسلسلہ جاری ہے۔

اللہ تعالیٰ نے صرف یہودیوں میں نبوت کا سلسلہ مخصوص کیا ہوا ہے اور باوجود قرآن شریف کی متعدد آیات کی موجود گی ہے وہ باقی تمام قوموں کو خدا اور اس کے نبیوں سے محروم رکھتے ہیں۔ پھر ہمیں ان لوگوں سے یہ اختلاف ہے کہ ان کا خیال ہے کہ خدا اقال کے رسول کریم الکھائی ہے کہ بعد ہر قتم کے کلام کو روک دیا ہے حالا تکہ کلام شریعت کے سواکسی فتم کا کلام رکنے کی کوئی وجہ نہیں۔ کلام شریعت کے کامل ہوجانے سے کلام ہرایت اور کلام تفییر کی ضرورت معدوم نہیں ہوجاتی بلکہ اس کی ضرورت اور بھی بڑھ جاتی ہم ہدایت اور کلام شریعت آسکتا ہے تو پھر کسی پچھلے کلام شریعت کے مختی ہوجانے میں چنداں حرج نہیں لیکن اگر کلام شریعت آنا بند ہوجائے تو اس کی تفییر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ورنہ ہدایت کی کوئی راہ نہیں رہتی۔ اگر کما جائے کہ انسان تفییر کرتے ہیں تو ان کی تفییروں میں انتا اختلاف ہوتا ہے کہ ایک ایک تغییر میں ہیں ہیں اگر شک اور شبہ ہی باتی رہاتو نجات کماں المی تو یقین اوروثوت کے لئے آتا ہے امور نہ ہی متفاد خیالات بیان کئے ہوئے ہوتے ہیں۔ کلام المی تو یقین اوروثوت کے لئے آتا ہے امور نہ ہی میں بھی اگر شک اور شبہ ہی باتی رہاتو نجات کماں سے حاصل ہوگی۔

آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دین اور ند بب کامل ہو چکا ہے اب اس قتم کے مامور کی ضرورت نہیں جوامت محربہ سے نہ ہو۔

صرورت ملح آنے کی غرض محض شریعت کالانا نہیں ہوتا بلکہ جیسا کہ بتایا گیاہے کلام اللی ک صحیح تغییراور بقین اور و ثوق کا پیدا کرنا ہوتا ہے اور اپنے نمونہ سے لوگوں کی اصلاح کرنا اس کا کام ہوتا ہے۔ شریعت کے حاصل ہو جانے سے یہ ضرورت پوری نہیں ہو جاتی۔ صرف اس صورت میں رسول کریم الفلانی کے بعد ہر قتم کے مامور کی ضرورت باطل ہو سکتی ہے جبکہ امت محمیہ میں کسی قتم کا فساد پیدا ہی نہ ہوتا لیکن ذرا بھی کوئی شخص آنکھ کھول کردیکھے تو چاروں طرف اس کو فساد ہی فساد نظر آئے گا۔ پھر کیے تعجب بلکہ حماقت کی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں رسول کریم کے بعد کوئی طبیب نہیں ہوگا۔ اگر بیاری تو ہوگی لیکن آپ کے بعد کوئی طبیب نہیں ہوگا۔ اگر بیاری ہوگی تو طبیب بھی ضرور ہوگا۔ اگر طبیب نہیں آتا تو بیاری بھی نظر آرہی ہے۔ مگر مسلمانوں کی نہ ہی 'اخلاقی اور روحانی مورد کی کروری تو اب اندھوں کو بھی نظر آرہی ہے۔

پر ہمارا ان لوگوں سے یہ اختلاف ہے کہ ہم یقین رکھتے ہیں قرآن معارف قرآن کریم شریف اپنے معارف اور مطالب ہمیشہ ظاہر کرتا رہتا ہے گرہمارے مخالف یہ کہتے ہیں کہ سب معارف پچھلے لوگوں پر ختم ہوگئے اب یہ کلام نعُوْدُ بِاللّهِ الیم ہڈی کی طرح ہے جس سے سارا گوشت نوچ لیا گیا ہو۔ تعجب ہے دنیا کے پروے پر تو نئے علوم نکلیں گرخد ا کے کلام سے کوئی نیا نکتہ نہ نکلے۔

پر ہمارا یہ اختلاف ہے کہ ہم لوگ اس بات پر یقین اور وثوق خد اتعالی دعائیں سنتا ہے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی مومنوں کی دعائیں سنتا ہے مگریہ لوگ ان باتوں کی ہنسی اڑاتے ہیں۔

پھر ہم لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا تعالی ان شرائط کے ساتھ اپنی قدرت کے نشانات نشانات اب بھی ظاہر کرتا ہے جو قرآن شریف میں اس نے بتائی ہیں لیکن ہمارے مخالفین کے دوگروہ ہیں۔ ایک تووہ ہے جو کہتاہے کہ اس تعلیم کے زمانہ میں ایک باتیں مت کرو۔ اور دو سراگروہ وہ ہے جو کہتاہے خدا تعالی کی قدرت نمائی تبھی ہو سکتی ہے جب کہ وہ اپنے مقرر کردہ قوانین کو بھی تو ڈ دے اور اپنی سنت کے خلاف کرے۔ اس وجہ سے وہ ایک باتیں دنیا میں

ویکھنی چاہتے ہیں جن کی نسبت خود خدا فرما تا ہے کہ میں ایسانہیں کرتا۔ وہ لوگ عالم کملاتے ہوئے اس فتم کی باتیں کرتے ہیں کہ چو نکہ خدا قادرہے اس لئے وہ جھوٹ بول سکتاہے (نعوذ بالله) حالا نکہ وہ نہیں سجھتے کہ جھوٹ بولناتو کمزوری کی علامت ہے۔ یہ ان کے نزدیک قدرت کی عجیب دلیل ہے کہ چو نکہ وہ کمزورہے اس لئے وہ قادر نہیں۔

ای طرح ہمارا ان لوگوں سے یہ اختلاف ہے کہ یہ لوگ اپنی نادانی سے یہ اسلام کی ترقی خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو چھو ڈریا ہے اور اسلام کو جھلادیا ہے اور اس لئے ان کو ترقی کرنے کے لئے الی کوشش کی ضرورت ہے جس میں شریعت اور اس کی ہدایت کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہئے۔ لیکن ہم لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہی پہلے اسلام کو قائم کیا اور اب بھی وہی قائم کرے گااور ہم اس کے وعدوں کی وجہ سے مایوس نہیں۔

ہماراان لوگوں سے یہ اختلاف ہے کہ ہم بعث مابعد الموت کے متعلق سے ابعث مابعد الموت کے متعلق سے ابعث مابعد الموت کے ساتھ مبعوث کیا جت مابعد الموت کے ساتھ مبعوث کیا جاتا ہے۔ وہ اسی روح میں سے اور اسی انسان کے بعض ذرات میں سے نشو ونما پاکراس حالت کو حاصل کرتا ہے لیکن میں ذرات اور میں جسم وہاں نہیں جاتا۔ لیکن ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ ہم ماس عقیدہ کی وجہ سے حشرا جساد کے قائل نہیں۔

ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ جنت کی نعتیں بعینہ اس رنگ میں ظاہر ہوں گی جس جنت کی نعتیں بعینہ اس رنگ میں ظاہر ہوں گی جس جنت کی نعتیں بیان ہوئی ہیں۔ لیکن ہم ساتھ ہی یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہاں کا عالم ہی اور ہے اس لئے جس مادے کی چیزیں یمال ہیں اس مادے کی چیزیں وہاں نہیں ہوں گی گرہمارے مخالف کہتے ہیں کہ اس عقیدہ کی وجہ سے ہم جنت کے منکر ہوگئے۔

ہم یقور کھتے ہیں کہ اس عقیدہ کی وجہ سے ہم جنت کے منکر ہوگئے۔

ہم یقور کھتے ہیں کہ اس عقیدہ کی وجہ سے ہم جنت کے منکر ہوگئے۔

گے اور سب کے سب آخر خدا تعالیٰ کی نعمت کے وارث ہو جائیں گے ہمارے مخالف کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہم ابدی عذاب کے منکر ہو گئے ہیں۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ خدا کی رحمت کو چھو ڑ کر ان کے ابدی عذاب کو کیا کریں۔

یہ تواصولی ہاتیں ہیں جن میں ہمیں دو سرے لوگوں سے اختلاف ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم کی تفسیر وسیع خلیج ہمارے اور ان کے درمیان واقع ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی تنگ حوصلگی کے ماتحت قرآن کریم کے مینے کرتے ہیں لیکن ہم قرآن کریم کوالہام کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔

(الفضل مورخه ۱۴-مئی ۱۹۲۵ء)

الذُّريْت : ٥٤